10

## ہمارے سپرد عظیم الشان کام کیا گیاہے

(فرموده ۲۷ - مئی ۱۹۳۳ء)

تِشَدٌ تُعَوِّذُ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمايا:-

اللہ تعالیٰ نے اپی بعض عمتوں کے ماتحت ہو ہمارے فہم اور ادراک سے بالا ہیں ،
ہماعت احمدیہ کو ایک ایسے کام کیلئے گہنا ہے جبکی عظمت اور بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات
بالکل ناممکن نظر آتی ہے کہ اعداد وشار کے لحاظ سے ایسی کمزور جماعت 'مال اور دولت کے لحاظ
سے ایسی کمزور جماعت 'علم اور تجربہ کے لحاظ سے ایسی کمزور جماعت 'اخلاق اور تربیت کے
لحاظ سے ایسی کمزور جماعت 'اس کام کے دسویں بلکہ ہزارویں حصہ کو بھی کرنے کی اہلیت
رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ باوجود تمام سامانوں کے فقدان کے 'باوجود ہرقتم کے
مخالف ذرائع کی موجود گی کے کہ ان میں سے بعض ہمارے اپنے ہاتھوں کے پیدا کردہ ہیں اور
بعض حالات زمانہ کے اور بعض ہمارے دشمنوں کے پیدا کئے ہوئے ہیں 'پیر بھی ہماری جماعت
ترقی کرتی جاتی ہے۔ لیکن ایسا صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ انسانی عقل اور
انسانی فہم ان باتوں کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ جب ہماری کو تاہوں کے باوجود جماعت اس
رنگ میں ترقی کر رہی ہے جو جمرت انگیز ہے تو اگر ہمارے دوست اپنے آپ کو فرداً فرداً
اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مستحق بنالیں' تو پھر یہ ترقی کتنی شاندار' کتنی سریع السیر اور کتنی
اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مستحق بنالیں' تو پھر یہ ترقی کتنی شاندار' کتنی سریع السیر اور کتنی

ا بھی تک ایک کثیر جماعت ہمارے احباب کی ست ' غافل ' بے برواہ اور اینے فرائض

ے ناواقف ہے۔ ان ذرائع ہے ہی دست ہے جو نداہب کو بردھانے والے ہوتے ہیں وہ سوزو گداز' وہ گریہ وزاری' وہ گرم گرم بنے والے آنیو' وہ اکسار جو انسان کے دل کے کئرے کرکے اُسے خداتعالیٰ کی رحمت' اس کی رافت اور اس کے من واحسان کے سامنے لے جا کر پھینک دیا گرتا ہے' ابھی ہماری جماعت کے بہت سے افراد ہیں سے مفقود ہے۔ ہم میں سے ایک برے حصہ کے دن اور راتیں ایک سے ہیں۔ ان کے نہ دن بیداری میں گررتی ہیں۔ اگر راتوں کو ان کے جم بے جان مُردے کی طرح چارپائی پر پڑے رہتے ہیں تو دن کو ان کی روح غفلت کے پردوں میں لیٹی ہوئی' منج کی طرح چارپائی پر پڑے رہتے ہیں تو دن کو ان کی روح غفلت کے پردوں میں لیٹی ہوئی' منج سے شام تک کا وقت گزار دیتی ہے۔ ہم ان کے متعلق یہ نہیں کہہ سے ہیں۔ دعاؤں کی وہ بھی دن ہو گئی ہیں بلکہ یہ کہا پڑتا ہے کہ ان کے متعلق یہ نہیں بن گئے ہیں۔ دعاؤں کی وہ رغبت جو انسان کے اندر ایک ایبا ولولہ پیدا کردیتی ہے جو اسے نچلا بیٹھنے نہیں دیتا بلکہ حرکت پر مجبور کردیتا ہے' نعما کے الی پر وہ گرا غور جو تخمید اور نقدیس کے کلمات خود بخری میں بھی تسیح پر مجبور کردیتا ہے' نعما کے الی پر وہ گرا غور جو تخمید اور نقدیس کے کلمات خود بخری میں بھی زبان پر درود جاری کردیتا ہے' محمد رسول اللہ الٹائی ہے کہ ان کا وہ عظیم الثان احساس جو بے خبری میں بھی زبان پر درود جاری کر دیتا ہے' ایسی کی بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

زبان پر درود جاری کر دیا ہے ابی تک بہت م کو کوئی میں آتا ہے کہ مَا کَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِّرُونَ لِهِ وَهُ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِّرُونَ لِه وَهُ مَا لُولُوں مِن بِائِی جاتی ہے۔ وَاللّٰهُ عَلَیْ ہُو ہُمِی ہُو ہُم یَسْتَغَفِّرُونَ لِه وَ مَا لُولُوں مِن بِائِی جاتی ہوئے ہی خدا کے ہوکر رہو ہمیں یہ کما گیا تھا کہ ہیہ دین نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو۔ کیونکہ جو مخص مواقع فِتن سے بھاگ کر علیمدہ کھڑا ہوجاتا ہے وہ وہ مجدول ہوتا ہے جس کی آئکھیں نہ ہوں وہ اگر کے کہ میں بدنظری سے بچنے والا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ بہرا اگر کے کہ میں کسی کی غیبت نہیں سنتا تو اس کی کوئی خوبی نہیں۔ جس کی زبان کائی گئی ہو وہ اگر کے کہ میں کسی کی غیبت نہیں سنتا تو اس کی کوئی خوبی نہیں۔ جس کی زبان کائی گئی ہو وہ اگر کے کہ میں کسی کو گالیاں نہیں دیتا تو کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ دنیا میں خدا سے غافل نہ رہو گی تب متقی کملاؤ گے۔ ہمارے بہت سے وقت اور کسی حالت میں خدا سے غافل نہ رہو گی تب متقی کملاؤ گے۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے اس کے ایک حصہ پر عمل کیا گر دو سرے پر نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں عظم ہے دوستوں نے اس کے ایک حصہ پر عمل کیا گر دو سرے پر نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں عظم ہو کے اگر دو سرے دوسرے کو بھول کے دوسرے حصہ کو بھول

گئے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس سے علیحدہ رہو۔ انہیں کماگیا تھا کہ دنیا میں جاؤ اور تیل مل کر جاؤ تا جس طرح چینے گھڑے پر پانی نہیں ٹھرتا' اِسی طرح دنیوی کھشوں کے پانی کی تیز دھار بیٹک تم پر گرے گرتم پر کوئی اثر نہ کرے۔ لیکن ہمارے بعض دوستوں کی مثال اُس عورت کی سی ہے جو ہرروز اٹھ کر سحری کھاتی گر روزہ نہ رکھتی تھی۔ ایک دن اس کی مالکہ لیے اسے کہا کہ سحری کے وقت ہم تم سے کوئی کام تو لیتے نہیں' اگر تہیں روزہ نہ رکھوں' سحری ہوتا تو اُٹھنے کا کیافائدہ۔ اس نے جواب دیا کہ بی بی! میں نماز نہ پڑھوں' روزہ نہ رکھوں' سحری بھی نہ کھاؤں تو کافر ہوجاؤں۔ وہی مثال ہم میں سے بعض کی ہے۔ وہ حصہ جو ان کے مفیدِ مطلب ہے' اسے تو لے لیتے ہیں لیکن جس میں ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں یہ تو یاد رہ جاتا ہے کہ آتا نے کہا تھا کہ جاؤ دنیا میں رہو اور دنیوی معاملات میں حصہ لو گریہ بھول جاتا ہے کہ یہ بھی کہا تھا کہ خبردار! تہمارا دل دنیا میں نہ بھینے۔ گویا انتا یاد رہا کہ دنیا کی نعتیں خداتھائی نے انسان کیلئے پیدا کی ہیں گریہ یاد نہیں کہ ان کے آتا نے بیہ بھی کہا تھا کہ دنیا کی نعتیں خداتھائی نے انسان کیلئے پیدا کی ہیں گریہ یاد نہیں کہ ان کے آتا نے بیہ بھی کہا تھا کہ انسان کا دل صرف خدا کیلئے ہیا کی ہیں گریہ یاد نہیں کہ ان کے آتا نے بیہ بھی کہا تھا کہ انسان کا دل صرف خدا کیلئے ہے۔

مجھے یاد ہے ایک دفعہ جبکہ میں سکول میں پڑھتا تھا' ایک طالب علم جو بہت مخلص تھا'
اب فوت ہوچکا ہے اللہ تعالی مغفرت کرے۔ وہ ایک دن ایسے ذوق سے ربو ڑیاں کھارہا تھا کہ جس میں حرص کا رنگ پایا جاتا تھا۔ اس بات نے میرے دل پر اثر کیا اور اُس عمر کے مطابق میں نے سمجھا کہ شاید اس لئے اس قدر جلدی جلدی کھارہا ہے تا دو سرے لڑکے آکر شامل نہ ہوجائیں۔ اس پر مجھے تعب ہوا اور میں نے پوچھا کہ اِس قدر جلدی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا سنا ہے حضرت مسے موعود علیہ العلو ة والسلام کو ربو ڑیاں بہت پند ہیں۔ حضرت مسے موعود علیہ العلو ة والسلام کو ربو ڑیاں بہت پند ہیں۔ حضرت مسے موعود علیہ العلو ة والسلام ایک دوائی اِیسٹرن سیرپ کا بھی استعال کیا کرتے تھے جو بہت کڑوی ہوتی علیہ العلو ة والسلام آپ صرف ربو ڑیاں ہی نہیں کھاتے بلکہ اِیسٹرن سیرپ کو بھی پند فرماتے ہیں' آپ بھی کیوں نہیں استعال کرتے۔

غرض ہماری جماعت کا ایک حصد اُس چیز کو تو لے لیتا ہے جو میٹھا ہے۔ وہ جب سنتا ہے

کہ عیسائیت نے رہبانیت کی تعلیم دی ہے تو قرآن کریم اور سلسلہ احمدید کی کتب کو ہاتھ میں
لے کر کہتا ہے کہ رہبانیت کے مقابلہ میں یہ کیا ہی اچھی تعلیم پیش کرتی ہیں۔ جب ہندو ذہب
کے ماننے والے اس کے سامنے اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سالهاسال اُلئے

| للکے رہتے' سردیوں میں ٹھنڈے یانی میں کھڑے رہتے اور گرمیوں میں آگ کے سامنے بیٹھے رہتے ' پھر سورج کی طرف دیکھتے رہتے ' تو ہمارا وہ حصہ مسکراتے ہوئے سرمار تا ہے اور کہتا ہے یہ اسلام کی فوقیت ہے کہ وہ الیی باتوں سے منع کرتا ہے۔ اور ہمارے مذہب نے اللہ تعالٰی کی ا نعتوں کو رو کرنے سے روکا ہے۔ قرآن کریم کہنا ہے۔ اُمَّابنغمَت رَبِّكَ فَحَدِّثْ عِن لِعِني الله تعالیٰ کی نعتوں کو استعال کرو۔ وہ بیہ تو کہتے ہن مگر ان کو دوسری آیتیں بھول جاتی ہیں کہ خداتعالیٰ کے مقابلہ میں تمہاری جانیں' تمہارے مال' بیوی بیجے' ماں باپ' بھائی بهن' دوست عزیز سب چیج ہیں- اگر ان کی محبت متہیں خدا اور رسول اور دین کے مقابلہ میں کچھ بھی وزن رکھتی معلوم ہو تو تم کسی کام کے نہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان ومال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُوْنَ بِبَعْض ع لين كياتم ايك حصه كو قابل عمل سجحت مو اور دوسرے کو ترک کردیتے ہو' یہ کون سی قربانی ہے' کون سی فدائیت ہے جو ہم سے آدها حصه تچھڑادی ہے اور صرف آدها منواتی ہے۔ اور آدها حصه بھی وہ جو میٹھا ہے۔ جب تک ہاری جماعت میں یہ بیداری نہ پیدا ہوجائے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی- اس کیلئے کسی برے علم کی ضرورت نہیں۔ کئی نادان سمجھتے ہیں ہم برھے ہوئے نہیں ہم ان باتوں كو كمال سمجھ سكتے ہیں۔ حالاتكہ ہمارا دين صرف بڑھے ہوئے لوگوں كيلئے نہيں بلكہ وہ ہر عالم و جابل کیلئے ہے۔ بالکل موٹے اصول ہیں' سیدھی سادی باتیں ہیں- خدا کو ایک قرار دینا لیتن اس کے مقابل پر ہر چیز کو بیج سجھنا۔ محمد القامانی کو رسول مانا۔ لیعنی بیہ سمجھنا کہ تمام نیکیاں صرف آپ کے زریعہ حاصل ہو عتی ہیں۔ اس کیلئے کون سے علم کی ضرورت ہے۔ مجھی کسی نے اس امرکی ضرورت محسوس نہیں کی کہ کوئی اسے بتائے کہ اسے خدا سے زیادہ محبت ہے یا ہوی بچوں سے۔ وہ خدا کیلئے زیادہ وقت صرف کرتا ہے یا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کیلئے ہر جاہل سے جاہل انسان محسوس کر سکتا ہے۔ کیا کوئی ایبا بھی انسان ہے جو کھے کہ مجھے کوئی بتائے میں اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا غیر عورت سے۔ مجھے بتایا جائے کہ مجھے اسینے بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا ہمائے کے بیٹے سے- اگر آج تک کسی نے بیہ باتیں کسی عالم سے وریافت کی ہوں تو میں کہتا ہوں وہ حقدار ہے کہ کھے لاّ اِللّه کے معنی میری سمجھ میں نہیں آتے کوئی مجھے سمجھائے۔ اگر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بیٹا زیادہ پیارا ہے یا ہمسائے کا بچہ ' تو کیا وہ

ا بیہ معلوم نہیں کرسکتا کہ اسے خدا زیادہ پارا ہے یا اپنے بیوی بیج- لآاِلٰہَ کے معنے یہ ہیں کہ خدا کے مقابلہ میں وہ کسی چیز کو کوئی وقعت نہیں دیتا۔ صرف زبان کا قرار کچھ نہیں' زبان سے مجھوٹ موٹ کمنا کوئی خوبی نہیں' اس میں تو ایک دیماتی زیادہ ہنرمند ہو تاہے۔ ایک تحصیلداریا گرداور یا کوئی اور افسر آکر اسے ایک کام کہتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں جی آپ سے ہمیں کون عزیز ہے' ضرور کام کردیا جائے گا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مقابلہ کا وقت آئے اور اس کے کسی بچہ یا رشتہ دار کے مقابلہ میں ایک ڈیٹی کی جان آجائے تو وہ اس کی کوئی برواہ نہ کرے گا اور اینے بچہ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے- زبان سے تو کہتے ہیں گر بیوی بچوں کے مقابلہ میں اپنے نفس کے مقابلہ میں خداتعالیٰ کی ابت کوترجع نہیں دیں گے۔ جس کے معنے یہ ہیں کہ انہیں لآاللهٔ برایمان نہیں۔ اس میں کون ی باریک بات ہے جو سمجھ میں نہیں آسکتی۔ یہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور جب ﴾ تک بیہ خیال رہے گا کہ اس کیلئے علم کی ضرورت ہے' بیہ حاصل نہ ہوسکے گی۔ وہ جو بیہ کتا ہے کہ ہم دین کو بغیر علم کے نہیں سکھ سکتے' وہ دنیا کو گمراہ کرنے والا ہے۔ علم کے اور فوائد ہیں مگر دین انسان کی فطرت میں ہے۔ قرآن کریم جس طرح ظاہری صورت میں ہے' ای طرح انسان کے دل پر بھی لکھا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں جو باہر سے کسی سے سیکھنی مڑے۔ یس ضروری ہے کہ ہماری جماعت میں وہ تبدیلی پیدا ہو جس کے ساتھ خداتعالی کی نفرت حاصل ہوتی رہے۔ کیکن اگر دین یمیں تک رہے کہ لوگ خطبے بیننے کیلئے آجائیں تو یہ کوئی فائدہ مند چیز شیں- خطبوں میں تو غیراحمدی بھی بکٹرت آجاتے ہیں- کیکن اگر س کر اور كيرك جمار كر چلے كئے اور كى بات بر عمل نه كيا تو آنے سے كيا فائدہ- بميں كما تو بير كيا تعا کہ دنیا میں جاؤ مگر چکنے گھڑے کی طرح رہو۔ لیکن ہم میں سے بعض دنیا میں ایسے و هنس گئے کہ دین کی مجلسوں کیلئے کیلئے گھڑے ہوگئے۔ پس جب تک ہر احمدی کو خواہ وہ عالم ہو یا جاہل' امیر ہو یا غریب' بڑا ہو یا جھوٹا ہیہ محسوس نہیں ہو تا کہ دین کاسمجھنا مشکل نہیں' اسلام کا وہ ایسا بی مخاطب ہے جیسے محمد مصطفیٰ اللہ اللہ ، جب تک اس کے اندر ایسی تبدیلی بیدا نہیں ہوتی کہ الله تعالیٰ کی محبت سب محبوں یر غالب ہو' اُس وقت تک الله تعالیٰ کے وہ خاص فضل نازل نہیں ہوسکتے جن کے بغیریہ کام جو ہمارے سرد کیا گیا ہے' اس کا ہونا مشکل ہے۔ یہ تبدیلی کرو پھر دیکھو تمہاری روح میں کتنی تاثیر پیدا ہوجاتی ہے۔ دوسرے تمہاری باتوں کو کس شوق سے

ا سنتے اور مانتے ہیں۔ تبلیغ کا کام کس قدر آسان ہوجاتا ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اینے گھروں کو قبریں نہ بناؤ ہے ۔ لیعنی انہیں عبادت سے خالی نہ رکھو' خود عبادت کرو اور بیوی بچوں کو اس کیلئے نفیحت کرو- میں نے بچھلے سال نفیحت کی تھی کہ ہماری جماعت کے دوست کم سے کم جعد کی رات کو تنجد بردھنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ اُن دنوں اس کا چرچا رہا کیکن اب جو میں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ پھر شستی پیدا ہو گئی ہے۔ ہزاروں نے اُس وقت تہد شروع کردی تھی بلکہ کئی نے تو دو سرے آیام میں بھی شروع کردی مگر پھر بھول کر ِ اُس جَکہ آگئے جہاں سے چلے تھے۔ اُن کی مثال اس کمزور جانور کی سی ہے جسے جب تک کہ اس کا آقا ہا نکتا رہے وہ چلتا رہتا ہے اور جب چھوڑ وے تو کھڑا ہوجاتا ہے۔ اِس بطرح جب تک ان کو ہانکا جائے ' چلتے ہیں اور جب چھوڑ دیا جائے کھڑے ہوجاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ الی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا' اِن کا ثواب تو ہائکنے والے کو ملے گا۔ جو جانور ہانکنے سے ﴾ چلے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے آدمیوں کی نیکیاں تو اُس کی ہیں جس نے انہیں ہانگا۔ اصل نیکی اُسی کی ہے جس نے ایک دفعہ تصبحت کو من کر لیے باندھ لیا اور پھراس پر برابر عمل کیا-اِسی طرح مَیں نے تبلیغ کی تحریک کی تو ابتداء میں بہت جوش پیدا ہوا گر تھوڑے عرصہ کے بعد پھر سرد ہوگیا۔ قادیان کے لوگ اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ جس طرح جانور کے پیچیے کوئی سونٹا لے کر چلتا ہے اِس طرح ان کے پیچھے کوئی ہانگنے والا ہو- اس طرح وہ چلتے جاتے اً ہیں جو تنمی ہانکنے والا چیجیے ہٹے وہ بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ چاہیئے تھا کہ وہ دو سروں کو جگاتے مگریمال کے عوام کیا اور افسر کیا خود مختاج ہیں کہ جس طرح بے ہوش آدمی کے منہ یر پانی کا چھینٹادیا جاتا ہے اسی طرح ان کو بھی چھینٹا دے کر کوئی ہوش میں لاتا رہے۔ اللہ تعالی ستار ہے اور اس کے بندوں کو بھی ستار ہوناچاہیے لیکن اگر میں اِسی وقت کہوں کہ جن لوگوں نے اس ہفتہ میں تبلیغ کی ہے' وہ کھڑے ہوجائیں تو تمہاری کتنی بردہ دری ہوگ- اور اگر اس تین ہزار کے قریب کے مجمع میں سے صرف ساتھ آٹھ کھڑے ہوں تو تمہاری کتنی ناک کئے مگر میں ایسا نہیں کرتا۔ یاد رکھو ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ ایمان کی بھی ایک حد ہے اور کفر کی بھی' سُستی کی بھی اور ہوشیاری کی بھی' نیند کی بھی بیداری کی بھی۔ تمہارے سامنے کتنا عظیم الثان کام ہے- اس کیلئے بیداری پیدا کرو- پہلے اپنے نفول کے اندر بیداری پیدا کرو اور پھر دو سرول کے اندر- تم نے ڈیڑھ ارب مخلوق کو اسلام میں واخل کرنا ہے- ذرا سوچو تو سہی تمہاری

کوششیں کیا اس کے مطابق ہیں؟ پھر ہماری کوششیں کچھ نہیں کرسکتیں جب تک دل پکھل نہ جائیں اور آستانہ اللی پر اس طرح نہ گرجائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آجائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے تہیں ہوشیار کرتا ہے۔ کہیں مخالفوں کو مخالفت کا جوش دلاتا ہے ، کہیں آپس میں ہی لڑائی جھڑا ہوجاتا ہے اور اس سے وہ چاہتا ہے کہ تم بیدار ہوجاؤ۔ اس کے معنے یہ ہیں کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ جب ایمان باتی نہ رہے تو خداتعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اور بیرار نہیں کرتا۔

افعال اللی شاہد ہیں کہ اِس وفت تک ہارے اندر کامل ایمان والے باقی ہیں لیکن اس بیداری سے فائدہ اُٹھانا چاہیے۔ تمہارا ایک دوست اُس وقت جبکہ تم سوتے ہو تہمیں آواز دیتا ہے اور تم جاگ اُٹھتے ہو- پھر کیا وجہ ہے کہ خداتعالی کی آواز سے بیدار نہیں ہوتے- ایک ننھے سے بیچے کی کس قدر چھوٹی سی آواز مال کو جگادیتی ہے۔ حالانکہ مال اور بیٹے سے زیادہ گرے تعلقات خدا اور بندے کے ہیں- پھر جب خدا کہتا ہے کہ اُٹھو تو کیوں تم میں بیداری یدا نہیں ہوتی اور کیوں تم گھروں سے باہر نہیں نکلتے تاکہ دوسروں کو بیدار کرو- اس زمین و آسان کا پیدا کرنے والا خدا خود آسان سے أترا- حضرت مسيح موعود عليه السلوة والسلام کے ول یر اُترا' آپ کے قلم پر اُترا' آپ کی زبان پر اُترا- وہ قلم کے ذریعہ سے چِلایا اور ۲۳ سال تک چلآتا رہا۔ رمز میں نہیں بلکہ کطے الفاظ میں اُس نے کہا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے' اس لئے بیدار ہوجاؤ- وہ آپ کی زبان پر نازل ہوا اور کھلے الفاظ میں اُس نے بیدار کیا اور ﷺ چِلاّیا' بادشاہ اور آقا ہونے کے باوجود درد کی آواز سے چِلاّیا۔ ایسی درد کی آواز جو دردِ زِہ والی عورت کی آواز سے بھی زیادہ دردناک ہو اور کہا میرے بندو اُٹھو۔ مگر دنیا سوتی رہی اور اس نے کروٹ تک نہ بدلی- کئی اُٹھے اور انہوں نے کمریں کس لیں اور ای حالت میں جانیں دے دیں اور خدا کی رحمت میں داخل ہوگئے۔ کی ایک نے کمریں کسیں' اب تک بیدار ہیں اور اگر خدا کی رحمت شامل حال رہی تو موت تک بیدار ہی رہیں گے۔ مگر کئی ایک اُٹھے اور تھوڑی دمر کام بھی کیا مگر پھر سوگئے۔ کی بیدار ہوئے اور مثلاً وضو کیلئے یانی لینے کی غرض ہے لوٹا لے کر گھڑے کے پاس گئے۔ گھڑے ہر ہاتھ رکھا اور سوگئے۔ کئی ایک نے آنکھیں کھولیں گر کیٹے رڑے ہیں- اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم سوتے ہیں یا جاگتے- پس جاہل' عالم' امیر' ب اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو اور پھر دو سروں کے اندر-

یہ عذاب قیامت کاوقت ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ تمہارے لئے امن ہے۔ جس قیامت سے بچانے کیلئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، وہ سروں پر ہے۔ جب تک ہم اپنے لئے خود موت قبول نہ کریں گے اُس وقت تک یہ عذاب نہیں طلے گا۔ وہ عذاب سر پہے، اسلئے غلط فنمی میں مبتلا ہو کر سستی مت کرو۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ اب گری ہے، سردیاں آئیں تو تبلیغ کریں گے۔ اگر سردیوں سے پہلے ہی تم یا وہ لوگ جن کو تم نے تبلیغ کرنی ہے مرگئے تو خدا کو کیا جواب دو گے۔ خداتعالی نے بندوں کیلئے ہر قتم کی سمولتیں رکھیں ہیں۔ آج کل دن میں اگر نہیں تو رات کو تبلیغ بہت اچھی ہو سکتی ہے۔

پس اس کام کی اہمیت کو سمجھو اور اس کیلئے تیاری کرو تا ظاہری طور پر جو نور تہمیں حاصل ہوا ہے، وہ تہمارے دل میں بھی پیدا ہوجائے۔ کیونکہ جب تک آ تکھول میں بصارت نہ ہو، باہر کی روشنی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ پس اللہ تعالی نے ظاہر میں جو نور بخشا ہے، اسے دل میں بھی بیدا کرو۔

(الفضل م - جون ١٩٣٣ء)

له الانفال: ۳۳ عه الضُّحٰى: ۱۲ عم البقرة: ۸۲ عم البقرة: ۸۲ عم بحارى كتاب الصلوة باب كراهية الصلوة في المقابر